## مؤمنول كيلئ قرماني كاوقت

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ خداكے نفل اور رحم كے ساتھ - هُوَ النَّاصِرُ

## مؤمنوں کیلئے قربانی کاوفت من انصاری الی اللہ

اللہ تعالیٰ کی سنّت اپنے بندوں کے متعلق سنّت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پہلے ابتلاؤں کے دریاؤں میں ہے گزار تا ہے جب جا کر انہیں اپنے قرب ہے مشرف کر تا ہے۔ چانچہ کوئی نبی ایبانہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جماعت کو سخت سے سخت ابتلاء میں ڈال کر اس کا امتحان نہ لیا ہو یا مصائب کی بھٹی میں ڈال کر اسے صاف نہ کیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنے فون ہے یا اپنے مال یا وطن کی یا عزیر وا قارب کی قربانی ہے اپنے معدق پر محمرلگائی بندوں نے اپنے فون ہے یا اپنے مال یا وطن کی یا عزیر وا قارب کی قربانی ہے اپنے صدق پر محمرلگائی تھیں جبی جاکروہ خدا تعالیٰ کے مقبول ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں انہیں عزت بخش۔ بال اس کی سنت کے مطابق یہ قربانیاں شروع ہے دو طرح کی چلی آئی وو طرح کی قربانیوں کا اور آئی وہ جو ہے در پے اور متوانز اور تمام اقسام کی ہوتی تھیں اور ایک وہ جو آئی سے لیکن لمبے عرصہ تک دبنی پڑتی تھیں۔ مقصد دونوں قسم کی قربانیوں کا ایک ہی تھا گو طریق مختلف تھا۔ اس امت میں بھی ضرور تھا کہ دونوں قسم کی قربانیاں ہوں۔ اسلامی کی مقارفی اور آپ کے صحابہ کی قربانیاں ہوں۔ کے صحابہ کی قربانیاں تر میں کئی قربانیاں جو اور آپ کے صحابہ کی قربانیاں تھیں اور جو ابنی نظیر آپ کو اور آپ کے صحابہ کی قربانیاں خو تمام قسم کی قربانیوں پر مشتل تھیں اور جو ابنی نظیر آپ کی تھیں۔ کے صحابہ کو شدید قربانیاں جو تمام قسم کی قربانیوں پر مشتل تھیں اور جو ابنی نظیر آپ کی تھیں۔

4.1

ایک نهایت قلیل عرصه میں ادا کرنی پڑیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ان قربانیوں کے مطابق اپنے فضل بھی اعلیٰ درجہ کے اور غیر معمولی ایک نهایت قلیل عرصہ میں نازل کئے جن کو دیکھ کر دنیا اب تک انگشت بدنداں ہے۔

ایک بیتم کی بردست بادشاہ بن گیا دائی جی جس کو گاؤں کی کوئی غریب ایک بیتم کچہ جس کو گاؤں کی کوئی غریب ایک ساری پونجی ایک اون تھا اور وہ بھی اس کی بلوغت سے پہلے نہ معلوم کس طرح إدهراُدهر ہو گیا تھانہ ہو گیا تھا۔ جس نے چالیس سال کی عمر تک گوشۂ تنائی میں گزارے تھے۔ جو نہ پڑھنا جانتا تھانہ کھنا اور جس نے جب اپنی ماموریت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ اس کے عزیز رشتہ دار ہی اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ جس کے وطن کا ہر فرد اس کے خون کا پیاسا تھا۔ جو گچا گیا، پیسا گیا اور کھ دیا گیا۔ اور جس کے منانے کے لئے اپنے اور بیگائے سب جمع ہو گئے اور گویا بروں اور چھوٹوں نے متحدہ طور پر اسے منانے کا تہیہ کرلیا۔ جس رات کی تاریکی میں اپنے وطن کو صرف ایک ساتھی کے ساتھ خیر باد کہہ کر ایک اجبی بستی میں جماں اس کے دوستوں کی تعد اد کیو سوا سو آدمی سے زائد نہ تھی جانا پڑا، ہاں وہی شخص صرف سات سال کے عوصہ میں ایک زبردست باد شاہ ہو گیا۔ جس نے نہ صرف عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر دیا بلکہ عرب کے باہر بھی اس کی حکومت کا دامن و سبع ہو گیا اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہ بو پہلے اس کے خون کے بہر بیا سے تھے ان کے دلوں پر اسے ایس عکومت عطا ہوئی کہ وہ اپنی جانیں اور اپنے مال سب ہی بیاس بی جو اس پر قربان کرنے کے لئے تار ہو گئے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قربانی تھوڑے عرصہ میں ادا کرنا پڑا اور تھوڑے ہی وقت میں فدا تعالی نے اس کا بدلہ بھی دے دیا۔ یہ قربانی بھی آنکھوں کورخرہ کرنے والی تھی اور اس کا تمریجی آنکھوں کورخرہ کرنے والی تھی اور اس کا تمریجی آنکھوں کو مجند ھیا دینے والا تھا لیکن ابھی اسلام نے دو سری قربانی پیش کرنی تھی۔ ایک دکھے ہوئے دل کی قربانی 'ایک خاموش زبان کی قربانی 'اس آہ کی قربانی جو کبوں سے نگلنے سے پہلے ہی دبادی جاتی ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلوة واسلام کو مجنا ہوا تھا۔ ازل سے ہی مقدر تھا کہ آپ کے ذریعہ سے اللہ تعالی مسلمانوں سے وہ قربانیاں دلوائے جو آہتگی سے لیکن ایک لمبے عرصہ تک دلوائی جاتی ہیں۔

پس ممکن ہی نہیں کہ بغیران قربانیوں کے ہماری جماعت ترقی کر سکے ازلی تقدیر کا منشاء کیونکہ اگر ترقی مل جائے تو قربانی کا موقع باقی نہیں رہ سکتا اور ایک ازلی تقدیر پوری ہوئے بغیر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ترآن کریم میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالی آئ یُتُوکُوکُوآ آئ یَتُوکُوکُآ آئ یَتُوکُوکُآ آئ یَتُوکُوکُآ آئ یَتُوکُوکُآ آئی یَتُوکُوکُآ آئی یَتُوکُوکُآ آئی یُتوکُوکُآ آئی یُتوکُوکُآ آئی یُتوکُوکُآ آئی یُتوکُوکُآ آئی یُتوکُوکُآ آئی یہ اور اتنا کہ پر اللہ تعالی انہیں بغیر ابتازی میں ڈالنے کے چھوڑ دے اور مقدر ترقیات دے دے یعنی ایما نہیں ہوگ۔ ابتازی میں ڈالنے کے چھوڑ دے اور مقدر ترقیات دے دے یعنی ایما نہیں ہوگ۔ انہیں وہ قربانیاں جو ترقیات کیلئے ضروری ہیں 'ضرور دینی پڑیں گی اور تب جاکر انہیں کامیابی ہوگ۔ ایک دو سری جگہ اللہ تعالی ان قربانیوں کی نوعیت یہ بیان فرماتا ہے وکلنگاکو تنگم کم کو کسی قدر خوف اور بھوک اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعہ سے آزما کیں گے اور اے ہمارے رسول میں ہیں ہوگی ہوئی راہ میں جو ان ابتاؤں کے اوقات میں اپنے راستہ سے ہمیں نہیں اور مضبوطی سے دین کی راہ میں قربانیاں کرتے بھے جا کیں ہماری طرف سے بٹارت اور خوشخری پنجا دے کہ وہ اپنے مقصد میں کاماب ہوجا کیں ہماری طرف سے بٹارت اور خوشخری پنجا دے کہ وہ اپنے مقصد میں کاماب ہوجا کیں ہماری طرف سے بٹارت اور خوشخری پنجا دے کہ وہ اپنے مقصد میں کاماب ہوجا کیں ہا۔

ان آیات نظام ہے کہ سب ترقیات خواہ سب ترقیات خواہ سب ترقیات خواہ سب ترقیات خواہ سب ترقیات قربانیوں سے وابستہ ہیں روحانی ہوں یا جسمانی، قربانیوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور قربانیاں بھی وہ جو عام طور پر لوگوں کو متزلزل کردیتی ہیں۔ پس جب تک اس حد تک ہماری جماعت کی قربانیاں نہ پہنچیں حقیقی ترقیات نہیں ہو عتیں اور جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ العلو ہ والسلام کو خبردی تھی ضرور ہے کہ ایسے سامان پیدا ہوں جن کی المداد سے ہماری جماعت کو ہر قتم کی قربانیاں کرنی پڑیں۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ چند سال سے المداد سے ہماری جماعت کو مالی قربانیاں الیی حد تک کرنی پڑیں گی جو واقع میں دل کی طمارت اور روح کی ترقی کا موجب ہو سکیں۔

تین سال سے متواتر دنیا کی مالی حالت خراب ہو رہی ہے اور دنیا کی مالی حالت خراب ہو رہی ہے اور دنیا کی مالی حالت کی خرائی سلسلہ کے کاموں کی زیر باری بھی لازماً بڑھ رہی ہے اور آئندہ اور بھی بڑھنے کا ڈر ہے کیونکہ ماہرین اقتصادیات کا ندازہ ہے کہ چار پانچ سال تک دنیا کا

چزیں اُدھار خریدیں اور ان کی رقم ادا نہیں کی اور پچھ سلسلہ کے کارکنوں کا ہے جن کو قریباً چاراہ ہے تخواہ نہیں ملی۔ اور مختلف ہلات کا قرض نہیں جیسا کہ بعض دوستوں کا خیال ہے۔ اس سال زمینداروں کی آمد کم ہونے کے سب سے آمد اور بھی کم ہورہی ہے اور شاید سال کے آخر تک یہ قرض ایک لاکھ روپیہ تک پہنچ جائے اور اس صورت میں یہ یقینی امرہ کہ سلسلہ کا سب کام رک جائے گا اور ہماری جماعت اللہ تعالی کے حضور میں ایک بہت بڑی جوابد ہی کے خدانخواستہ عذاب کی مستحق بن جائے گی۔ جوابد ہی کے شدانخواستہ عذاب کی مستحق بن جائے گی۔

پس ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور آئندہ خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئندہ خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ماہ کی آمد وق ہمارا اہم فرض ہے کہ اس سال اس قرض کو اداکر دیں تاکہ آئندہ اس کی ادائیگی ناممکن نہ ہو جائے اور اس کے لئے میں نے یہ تجویز کی ہے کہ اس سال پھر جماعت کے تمام افراد اپنی ایک ماہ کی آمد سلسلہ کی ضروریات کے لئے دے دیں اور وہ اس طرح کہ اس اپنی آمد کا تمبر 'اکتوبر اور نو مبر میں اداکر دیں اور جو ہندوستان سے باہر کے دوست ہیں وہ اکتوبر سے دسمبر تک اس رقم کو اداکر دیں۔

اس سے پہلے بھی ایک دو موقعوں پر احباب سے ایک ماہ کی تخواہ کا مطالبہ کیا ایک رعامیت گیا ہے لیے بیا ہے لیک رعامیت گیا ہے لیک اس دفعہ میں ایک اور رعامیت بھی کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اس چندہ خاص میں تین ماہ کا چندہ ماہواری یا چندہ وصیت اور چندہ جلسہ سالانہ بھی شامل سمجھا جائے۔ گویا ایک ماہ کی آمد ادا کرنے کے ساتھ ہی تین ماہ کا چندہ اور چندہ جلسہ سالانہ بھی ادا سمجھا جائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کے جمع ہو سکتا ہے جماعت بہت غریب ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی کوئی شک نہیں کہ اگر جماعت کے تمام احباب نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اُس رقم کوادا کریں تو دو ہے تین لاکھ تک کی رقم آسانی ہے جمع ہو سکتی ہے جس سے قرض بھی از سکتا ہے اور جلسہ سالانہ اور ماہواری اخراجات بھی ادا ہو سکتے ہیں بلکہ کچھ رقم پس انداز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن چو نکہ ہر جماعت میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور معذور بھی اور پھر کئی لوگ اس طرح پراگندہ ہیں کہ ان سے چندہ وصول کرنا مشکل ہے اور کئی جماعتیں اور افراد سنے ہیں کہ ان پر ایسے بوجھ کو باصرار نہیں ذالا جا سکتا اس لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر احباب اخلاص سے کوشش

کریں تو سوالا کھ روپیہ آسانی ہے جمع کیا جا سکتا ہے۔ جس میں سے سولہ ہزار جلسہ سالانہ کا خرچ اور اڑ تالیس ہزار تین ماہ کا چندہ نکال کر اکسٹھ ہزار کی رقم قرضوں کی ادائیگی کے لئے پیج جاتی ہے۔ اگر کو شش کر کے صدر انجمن بعض جائیدادیں فروخت کر دے تو دس پندرہ ہزار روپیہ اس طرح بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح گُل قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہی وہ کی جو آمد کی غیر معمولی کی ہے اس سال واقع ہو رہی ہے اس کا تدارک بجٹ میں کی کر کے کر دینا چاہئے تاکہ آئندہ قرض نہ بڑھے۔

وہ جو تھک گیا ہمارا دوست نہیں بعض دوست چندے دیتے تھک گئے ہیں کہ ہمارے ان دوستوں کی رائے کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ وہ جو تھک گیا وہ ہمارا دوست نہیں۔ ہم چندہ دے کر خدا تعالی پر احسان نہیں کرتے بلکہ خدا تعالی ہم پر احسان کر تا ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ انسلو ہ واسلام نے اپنی اولاد کو وصیت سے آزاد رکھا ہے علیہ اس لئے میں وصیت کرنا خلاف شریعت سمجھتا ہوں لیکن اس شکریہ میں کہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اوسطا پانچواں حصہ اپنی آمد کا چندوں اور لِللہی کاموں میں خرچ کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ بلکہ میں تو گھر کے خرچ کے لئے جو قرض لیتا ہوں اس میں سے بھی چندہ ادا کرتا ہوں کیو نکہ میں شمختا ہوں کہ اگر ہم اپنی ضرور توں کیلئے قرض لیتے ہیں تو خدا تعالی کیلئے قرض کیوں نہ لیں۔ حق شمختا ہوں کہ اگر ہم اپنی ضرور توں کیلئے قرض لیتے ہیں تو خدا تعالی کیلئے قرض کیوں نہ لیں۔ حق شرور توں کیلئے قرض لیتے ہیں تو خدا تعالی کیلئے قرض کیوں نہ لیں۔ حق شرور توں کیلئے قرض لیتے ہیں تو خدا تعالی کیلئے قرض کیوں نہ لیں۔ حق قرون این جو سب سے ادنی قربانی ہے پوری طرح نہیں کر کیتیں گے۔ کہ اگر ہم مالی قربانی جو سب سے ادنی قربانی ہے پوری طرح نہیں کر کیتے تو دو سری قربانیاں جو اس سے زیادہ ہیں کر کیس گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بید دن سخت بنگی کے ہیں لیکن ملازموں کیلئے آسانیاں ملازموں کے لئے بید دن آرام کے بھی ہیں کیونکہ ان کی آمدنیاں وہی اور اخراجات بوجہ ارزانی کے تم ہو گئے ہیں۔ پس اس طبقہ کو خصوصاً سلسلہ کی مالی خد مات میں پہلے سے زیادہ حصہ بینا چاہئے۔

لین زمیند اروں اور تاجروں سے چاہئے کہ وہ تنگی میں بین اس لئے خدا تعالی کے حضور چاہئی میں بین اس لئے خدا تعالی کے حضور میں وہ بڑی بین کیونکہ اللہ کا تعالی کے حضور میں وہ بڑی بین کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے و کسادِ عُوْلَ الله مَعْفِرَةِ مِیْنَ دُنْ مِیْنَ فَا اللهُ مَعْفِرَةً مِیْنَ اللهُ مَعْفِرَةً مِیْنَ اللهُ مَنْفَقُونَ فِی السَّرَّاءِ عَرْضُهَا السَّمُوٰتُ وَالاَرْضُ اُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِیْنَ۔ الَّذِیْنَ کینفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ

وَالصَّرَّاءَ عِلَى ابِ لوگواپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لئے اور اس جنت کے حصول کے لئے جو کے جس کی قیمت آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو ان متقبوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو شکی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں 'جلدی ہے قدم بڑھاؤ۔
اس طرح فرما تا ہے وَمِيْ ثِرُو وَ نَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ هُ انسار كو اللہ تعالیٰ نے كاموں كو اپنے نفوں پر ترجیح دیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نفیلت دی ہے كہ وہ اللہ تعالیٰ کے كاموں كو اپنے نفوں پر ترجیح دیتے ہیں۔
خواہ وہ خود تنگ حال ہی كيوں نہ ہوں۔

پی اصل ایمان ہی ہے کہ انسان مشکلات کے وقت میں بھی اپی طاقت کے مطابق قربانی کرے کیونکہ ای وقت ہو اس کے امتحان کا وقت آتا ہے ورنہ کشادگی میں ہو اوگ تماشوں اور کھیلوں پر بھی بڑی بری رقوم خرچ کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس اعلان کے پہنچتے ہی ہر جگہ کی جماعتیں فور اس اعلان کے مطابق تین ماہ میں اپنی ماہوار آمد کا ۱/۱ حصہ برابر تین ماہ تک بیت المال میں بھجوا کر ثواب دارین حاصل کریں گی اور اس امر کی مستحق بنیں گی کہ اللہ تعالی انہیں مزید قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے کہ خدا تعالی کی راہ میں قربانی ایک اجر ہے اور ایک قربانی دو سری قربانی کے لئے راستہ کھول دیتی ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس تحریک کو ختم کرتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میری دعا است میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس تحریک کو اخلاص اور ایمان سے بھر دے کہ میں جو اُن کا امام ہوں اور وہ جو میرے مقتدی ہیں سب کمزور انسان ہیں اور غلطیوں کے شکار۔ اس کا فضل ہمیں سلسلہ کے بارِعظیم کو اُٹھانے کی توفیق دے۔ اور اسی کے فضل سے ہم حقیقی مؤمن بننے کے قابل ہو نگے۔ وَا خِرُدَ عُوٰ مِنَا اُنِ الْکَمْدُ لِللّٰهِ دُبِّ الْعَلْمِینَ

نوٹ:۔ ضرور کی ہے کہ پہلی قبط ہندوستان کی ہر جماعت کی پندرہ تاریخ تک دفتر میں پنچ جائے اور آئندہ دونوں ماہ میں بھی پندرہ تاریخ تک قبط پنچ جایا کرے۔ خاکسار

مرزا محود احمد خليفة المسيح الثاني ٢٣- اگست ١٩٣١ء

(الفضل ۲۹-اگست ۱۹۳۱ء)

سلی "میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدانے اشتناء رکھاہے باقی ہرایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی"۔

(ضميمه الوصيت - روحاني خزائن جلد ۲۰ صفحه ۲۲۷)

هالحش: ١٠

م أل عمر ان: ۱۳۵٬۱۳۴